المران كرفانه بازار

## يشمالكمالتاس

تحدده و نقلى على رسوله الكرييم - اما بعد ایک نہایت اہم مفنون جودس یارہ سال سے بینایاک ہردمفان میں کئی مرتبہ اور بغیردمفان کے بھی ایسنے خصوصی اجاب سے کہا رہتا ہے وہ نست اور سجت کی اجازت کامنے سے۔ بیعت کی اجازت دراصل بمنزلد مدارس کی سند کے سے بو تعلمی شکیل یا اہلیت کی مند ہوتی ہے۔ اس کے لیداکہ کوئی معنی ملے میں افعا فرمو مار ہم اور اگر بیر مطابعے میں دہے آلا علوم میں افعا فرمو مار ہما ہے۔ اور اگر بیر مصنے بیر مطابعے کے سلسلے کو هرود كركسى دوسر ياسلهم شلا زراعت اتجارت وعيره میں اگ جائے توظم سے منا سبت جاتی رہے گی رہی وجہدے کرمفرت اقدر س میخم الامتر نورا لنڈمرو رہ کو اپنی سالانہ وصیبت بہا کسلم خلفاهی برگهایو تا تها که قلال ما حب دوسر مشغله میں لگ کئے مين اوراكس مشغله كو فيورد وياب اكس في الن كانام فارج ر ، ، در ، ، در ، . یکی وه چیز تھی جس کوحفرت سیدالطائفہ نے صفرت اقد مسی گلکو ہی کو بیعیت سمے ایک مہفتہ لجد فرط دیا تھا کہ میماں دستشبیدا حمد گلکو ہی کو بیعیت سمے ایک مہفتہ لجد فرط دیا تھا کہ میماں دستشبیدا حمد

كريخ علط سے كما فط محريوسف ماحب كانام طفادي سے محوكرو يا ، البيدو نام مولوی تومت علی مرح م اورولوی عمرابراسم احراروی دان کے مام محوکر دیے تھے) اس رصی الامت استه ما شدر می مرود ما شیمی الا بیر مک دو وجرسے ہو سكاسي بالوان بزركوں كے انتقال كى وجرسے بے كد القاونام سے طالبين كوريشانى بوياكسى حال كي تغرير سيب، اس صورت مين اس سے ایک سندڑا ہت ہوگا وہ برکہ اجازت کی بناجن ابورسے وہ صولاً ولقار ظنى سے من الاتر ل محتل سے اور اس تبرل کے وقت طع خلامی كااظهار حزورى بي تاكه طالبين غلط فبى سے مفوظ رئيں اور المورثا خلافت يم يس صلاحيت ظا بره قدر معترب، مناسبت طريق علماً وعملاً توقع المام مسلاميت ورسوخ حال ، تبقى لوكول كومشايخ فقر شي لعين خلفا و يرجى اشكال بوتاب كماس كوكيول اجازت مل كى مشاع مقد كے خلفاد يراعران نركنا جاسي كرير در صقيقت مشايخ مقربى براعراض ب ميں اور تميس كي معلوم كر شائع نے كس باريك بني اور دور اندليق سے اس كواجازت دى سے بتم زائر سے زائر سے دائر سکتے ہو كہ اگر تم كواك سے اعتما و من تو مرمد نہ ہونا رنیز اس کے ساتھ یہ بھی سمحنا عزوری ہے كرمشائع كے بيال اجازت كے بي مختلف طريق سوتے ہيں۔ شيخ الطالفہ قطب الاقطاب يتع المشامج محفرت الحاج المادالسما صب كالرشاوي میرے فلفاد دوسم کے میں ایک وہ جن کومیں نے ازخود الا درخواست اجازت ری سے وہی اصل طفاوی ، دوسرے وہ جہوں تے درخواست كى كرانسونتها في كام يتلاول و يس نے كماكر شلاديا كرو، يرا جازت يہلے درم كنس سے" بهار مضرت ولانا الحاج شاه معدالقا در كے بيان هي

ير دولول طريق لائع على كر لعمل كوسيس كى اعازت ومديا كرتے تھے اورنيف ترييشها وبالزية تفي كمالله تعالى كانام يكا دياكرو مرساسن کے چندموز معرات تشریف لائے ان میں سے ایک ما مدید کے معلق ان ای کے سا مقبول نے لوھاکر رحفرت کے فلیقریس محصر قدس سرو نے صفائ سے ارتا دفرما یا کہ نہیں، میں نے اجازت نہیں دی، ان ماص نے کیا کرصورت نے ہے ارتفاد فرمایا تھا کرکوئی السرتعالی کانام لوسے تو بھل دينا ، حفرت ني فرمايا كريم خلافت يا اجازت بوفى به اور صفرت مجم الاست کے ساں توہا قاعدہ محازین کے دوطیقے تھے ایک محازین با بعث دوریم عازيا نعيت، برجال مقعوديه حيكم اجازت كانه توهمند بونا بياسية اس كودلين كمال يادلي عيل محمنا يطب عني بلكم اجازت كے لعد تو تحنت اورمشقت يس اور افنا فرمونا جلسة بين نے ليے محقوص اكا يركوا جاز کے لیورمیت محنت کرتے دیکھا ہے، یہا نے تذکرہ الراشید میں صاربعت کے وقت خفرت مناوی قد س سرونے اعلیٰ حفرت ماجی ما صب سے وق كياكم فجيس ذكروشفل اور محنت وعابده كي نبس موسكماراعي حفرت نے تبسم کیا تھ فرمایا کہ اچھاکیا مفالقہے، اس تزکرہ برکسی فادم نے وريا فت كي كه فرت عيركي بوالي غيواب ديا اوركي بى اجها واب ي كريجرتومرطا الفرت ني بالكل معنع فرمايا فين المتاك بهون كيد اخرزمان تك مناهيك ذكريا لجرنبي هيودا ايس نے اين اكا برس تعز مولانا شاه عيرا لقا ورصاص نورا للأتعالى مرتد كوشوبير بمارى سي كهريل تك اور صفرت شيخ الاسلام مدنى اور استے ججاجان نور العرتعانی مرقوط

كو ديكها كه اليرع تك ببت ابتمام سے ذكر الجبركوت رسے اور تبایخ سوك كاتوريم قوله شهور سے كرس ميزى بركت سے بيال سنتے اب اس كوهور ته بوسے ترم اى برحال خلافت وا جا ذات نه تو كسى عجب اور مراتي كاسبب مونا جاسة اور نداكس مح بعدت إلى ما تفا قل بو تا جاست كراس سے ميدوولت جاتى رسى سے ، اكا بمد كے بدال اجازت کے بارے میں میں نے اپنے متائع کو دوطرلقوں ہریا باسے لبص اكابركے بياں تسميل يائى بصے كرسيدا لطائفة حفرت ماجى الداد الشرهاي اورمفرت ميدا عرسبيد برسو كالمرسال اوركعن حقرات كيسال تعديها يسا كرحفرت قطب الارشاد تنكوى قداس سرہ کے ساں حفرت کے لعبی فدام نے وس کیا کہ حفرت ماجی ماحب نے بیست کی اجازت فرمادی ہے لیکن حضرت کنگوسی نے فرمایا کہ میرے سال تو کھے کرنا پڑے کا ، حفرت کنگوہی قدرس مرہ کے خلفار میں بھی حفرت سماد توری اور صفرت ع الهند تورالله تعانی مرقدها کے ساں سے لند تها ، حفرت شخ الاسلام مدنى كے بيال اولا كوت وتها مين عيرانير میں سے ایو کی تھی، اس کی وجراس ناکارہ کے زمین میں بھیکہ ب مين نست كي مقيقت كم متعلق حقزت تفانوي كا ايك ارشارها نہم ہے وہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ نسبت کے تغوی معنی ہیں نگائ اور الحلق کے اور اصطلاح معنی ہیں بندہ کامی تعالی سے خاص تعلق ، لیعنی اطاعت والمروذ كرعالب اورحق تعالى كابنره سي خاص قسم كا تعنى بيني قيول و رضا ، جيساكه عاشق مطبع ادربا وقارمعشوق مين بهوتاب، اورصاب

تسبت ہونے کی بے ملامت فرم فرما فی کہ الس سخفی کی معبت میں رغبت الى الأخرة اورتفرت عن الدنياكا الربعواوراك كى طرف ويتوارول كى زماده توجيهواور ونيادارون كى كم ، كريم بيجا ك خصوصاً اس كاجرواول عوام مجوبين كوكم موتى بسے اہل طريق كوزيادہ رجيب نسبت كے معنى معلوم بو کے توظاہر سو کیا کہ فاصی وکا فرصاحب نسب نہیں ہوسکتا ، بعض لوك علطى سے نبیت کے معنی خاص كيفيات كو رہوتمرہ ہوتا ہے ديافت وقیابوکا سے ہے یا ، برکیفیت برحران ریابه کرتے والا) یں موسكتى ہے كمريم اصطلاح ميالا وى سے راكس سے معلوم ہوا كرنسيت الك تماص أوع كے تعلق كانام سے اور سى قدر تعلق قوى بوكا اسى قدر نبت بھی قوی ہوگی ہموی نسبت تو ہر کھان کو الشریل شانہ سے ہے يكن يرنست فاص فتم كى عيت اورخصوصى تعلق كالمره وقاب اورصيا كرية کے مرات اور می کے درجات ہوتے میں ایسے ہی اس نیست کے درجات بھی نہایت متفاوت اور کم و مبتی ہوتے رہتے ہیں ، اس کا منہی تو درمائے عشق میں ووب جانا سے

عبت ہے جہ محبت کے کنارے کی ! کہ مس اسمیں دوب ہی جا ناہے اے ل یارموجانا اب بہال پرنسبت کے اقدام المحدوار ہا ہوں جس کو سینے خالت کے اسالی میں المدین کو سینے خالت کے اللہ المدین میں میں تفایسات کے اللہ عزیز میں تف

شاه عبد الوزیز ما حدیث نے تفییر وزیری پس تفقیل سے بیان فرمایا ہے اور حب کواس ناکارہ نے آپ بیتی بین بھی نقل کیا ہے اسی آپ بیتی فرہ م

مر ۱۹۲۷ سے بہاں تقل کرتا ہوں صفرت توس سرہ فرماتے ہیں گرصوفیاء کی اصطلاح پس نسبت کی جارفسیں ہیں سب سے ابتدا کی توانعاسی

كهلاتى بديد لينى ذكروشفل كاكترت دل كاذبك دور سونے كے لعداس ين الميندى طرح اليى صفائى وشفانى بيدا بهوجائے كراس بين برجيز كاعكس المينرى طرح طا برسوط كے ليخص جب شنے كى ضدمت مي جاتا ہے یا الیے اول میں جا آ سے جو اس حالت سے برسوصیا ذکر شغل کی عالس تواس ما حول كا ترأس يريز تاب ليكن حب شيخ كي مجلس يا وه ما تول ختم سوجا تا ہے توبیرا تربھی ختم ہوجا تا ہے بندھ کے خیال ہیں اسکی مثال آئینٹری سی ہے کہ اس میں ہروہ جیزمنعکس ہوجا تی ہے ہواس كے سامنے ہواورجب اس كوسٹا ليا جائے تووہ مم ہوجاتی ہے لين ولوى طرع سے اس كوممالى و عرب سے خيتر كرايا جا سے تو وہ بھر بهيشه با في رسى سي ، إسى نسبت يرجي لجين منطائخ اجازت ومدينها اكرعايده ورماضت سے اس كوياتى ركھاجائے تو يا تى رشاہے بلكم نرمير يجتر بوط ماسي بنده كے خيال يس يى ده درجر سے جى كو حفرت تھانوى تے مایں مقمون مکھا ہے کہ لیمن مرتب عمر کا مل کو تھی میا زینا دیا جا تاہے اس موج ناتص یا با بل کیا کیا ہے وہ کمال کے اعتباری اس درصری اجاز ص كوما س سوتى سے اس كوست زيادہ محنت كى فزورت ہوتى ب "اكريرياتى رسيع بكرترتى كرسك ووسرا ورصرص كوحفزت شاه صاصب نے محرسر فرمایا سے وہ نسبت القائير سي حبى كى مثال حفرت شاه ما صب نے يولئى سے كركى شفى براع نے راس میں تیل اور بی ڈال کرشنے کے یاس جائے اور اس کے عشق كي أك مين سے لولكا محر يعفرت نے تحرير فرط يا سے كريم ورص سليسة ياده توى بداوراس دو والديواسط فيح كالبس من تنافر بن علي على المان المراس والمراسط في كالبس من المراس والمراسط في كالبس المراسط في كالبس المراسل والمراسل والمراسط في كالبس المراسل والمراسل والمراسط في كالبس المراسل والمراسل والمراسل

ت عائب بھی ہوجائے تو بید نسبت باتی رہی ہے اور میٹ کک تیں اور بتی رہے گی مینی اور ادو اشغال کا اتھام اور شیخ کے ساتھ ارتباط رہے گا کہ رہی چیزیں مشول ہوایت کی تیل اور بیتیاں میں اس وقت تك يرنيت باني رسعى راس نبت كيلي تيل اور بتي توادكارو اشقال اورربط بالشيخ ب اورباد في لف لعني معاصى وغره سيخفلت يهى فرورى سے كر يا دخالف سے بواع كل ہوجا يا كر تاب بال يك باديك الحد يرسع كريس درم كاتيل بى يس قوت بوى رايي صيفرراوراد واشفال برایمام اور ربط بالینج بوک) اسے ہی ورح کی نحالف ہواکو بردا شت کرسکے کا یعنی اگر معولی ساچراغ سے تو معمولی سے بواکے ہونے سے کھ جا ٹھا اور اگر بتی قری ہو تو معولی ہونوں كوبرداشت كريه كاميرا خال يه بعكرمير الابرك يهان دياده تر اجازت اسی نبت برسوتی ہے اور اس کی علامت میں نے یہ دیھی کہ جب اجازت دی ما ن سے توایک بھی سی کوند جاتی ہے تو بہت سی قوم وسطفے میں آیی ر

تسل در دور است دیا دہ قوی ہے اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ بیا تیا ہے دور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے کہ جیسے ایک شخص ہے کہ جیسے ایک شخص نہر کھو دے اور اس کو خوب مضبوط بنا ہے اور اس کی وریاسے ملا دے اس دور اس کا دیا نہ کسی وریاسے ملا دے اس دریاست کرے اور اس کا دیا نہ کسی وریاسے ملا دے اس دریاست کرے اور اس کا دیا نہ کسی دریاسے باتی نوب دوروں سے اکس نہر پیس آ جا مے کا کہ معولی این معولی این معولی این معولی این معولی این معولی این میں دور سے بھی اس کے یا فی کے سیل کو نہیں روک سکے بلکر اس کے ساتھ بہتے ہے جا دیں گے الا یہ کہ کوئی فقب روک سکے بلکر اس کے ساتھ بہتے ہے جا دیں گے الا یہ کہ کوئی فقب

اس نہریس مگ جائے یا کوئی مٹان آکراس نہریں جائل ہوجائے ر بنره كاخيال يرسے كو قد مادى اجازيس زياره تراسى ير بوتى تيس كروه اخلاق وعزه كونوب ورست كرا وتتے تھے اور میں تفس مزكى ہو جأنا تفاتواس كے بعد اور ادوا ذكار كى ملقين كے بعد اجازت محت فرمایا کرتے تھے۔ اکا بمرکے عابدات اور تزکیہ کے قصے اکر ایکھے بهائيس توبط اوفر سومائے مرق مثال كيلئے مفرت شاه الوسعيد كنكوهي تدس سرو بومناع چنتيه كے مثابير مثاك بيس سيس مین عیدالقروس کنکوهی قدس سره کے پوتے بیں جن کامزار كنكوه بين موج دسم - كاوا تعرفمقطور مي تحصوا ما مول، واقعه تو صنااكا برسے سااوركت تواريخ بى يرها بھى زيادہ طويل سے سين ا دواح المترين حفرت عقالوى فدسره كى دوابت سے عنقرنقل

اس كيكين بيان أيا محيد تروه دولت يلي في وآب بما رسيان سي المرات بن الما مناعها كوشاه نظام الوس المحمدل كے اور عط كر ترفر ایا كہ جا وطور میں جاكر بی تھوا دركتوں كے دانہ رات کی فکررکھوعرض پہطوار میں آئے اور شکاری کے ان کے تحویل س و سے گے کروز نہائی دھلائیں اور ماف سخوار کھیں كبهيهام هونكوايا جأما وركعي شكاد كي وتت شيخ كفور برسوار ہوتے اور برکتوں کی دلجرتھا م کہم اہ سے آدی سے کسویا گیا کہ ہے ستنع جوطور ليريس رشاب اس كو دورونيا ن جوكى دونول وقت كم سے لادیا کرو'اب شاہ الوسعیرما دی جی کھی ما عرف میں ہوتے توسيح نظرا مقاكر يحى نه و يحقة جاروں كى طرح وور عنے كا محم فر اتے اوراتنات بھی نزفرہ نے تھے کے کون آیا اور کیاں بھا ، تین جارہ ہ بعرامك وور وفرت في وعنكن وعم وما كرا ع طوس كى لير الحقى مرکے رہے کی اس دلوانہ کے پاس سے گذرلو توطور پر میں بیٹھارتا مع منا يخري كارفاد كي بوني عبان ني ايا بي كيايات سے گذری کرکھے تجاست شاہ الوسعيد سريوري، شاہ الوسعيد كاچروعه سے لال سوكا تيوري حرف الراب نے نہ ہوا ككوه ورية الحي طرح برويجا ع كے كورى عباس عنكن نے عيرارت رئ تعيلى ، اس مرتبر شاه الوسعور نے كوئى كلم

زبان سے سین کالا ہاں تیزاور ترجی نگاہ سے اس کو دیکھا اور گردن ها كوفا مؤس بورج عنكن ني اكر مفرت عن سعر من كاك اع تومیاں کھے لور ہے بہس تیزنظروں سے دیجے کردیے ہورہے مفرت منع نے فرمایا بھی کھے لوبائی ہے، پھر دوجارماہ کے لیمر کھنگن کو سکم دیا کراس تر تبرلدگو برکالوگرا مربر بھینگ ہی ویجو کر سر یاوں تك محرجا يكن يما يخر معكن ندايدا ،ى كى مكراب شاه الوسعيون معور کھا کہ بیجاری کر کئی کہیں ہوجے تو نہیں تھی ، یہ فرما کر کری ہوئی لید عيرى طرى اعقاكر لوكرس في والني شروع كردى كرلايس كفردول معيكن تے قد حفرت سے اكركها كه آج تومياں ي عفري ظرائے عريرس كا بے سے اور ليد حركرمرے الوكرے ميں والدى ريخ تے فرمایا، لیں اے کام ہوگیا، اسی دل چے نے خادم کی زیا فی کہلاچی ا كرآع شكاركوطس كے كو ل كوتيا دكر كے ہمراہ ہوتا، شام كوشے كھولتے يرسوارفدام كالجمع ساع منكل كاطرف يطي شاه الوسعيدكتون كى زنجير تقامے ماہر کاب ہمراہ ہو گئے ، کے تھے زیردست تکاری کھا تے ستے توانا اورا بوسيد بيجار سو کھے بدن کمزور اس لئے کتے ان کے سنجا منعلے نہ تھے بھترا کھنے روکے مگروہ قابوسے باہر ہوئے جاتے تھے اخرا تهول نے زنجرا ہی کرسے باندہ بی شکار مونظ موا تو کتے اس يرسك اب شاه الوسعيد بهار الركا ورزمن ير كيست كول نے تھے کھیے ہے جارتے ہے ہیں این کی کہیں کنکر حیمی ىدن سازالبولهان ہوگیا گرا ہوں نے اف نری جب دوسرے

خادم نے کوں کورد کا اور ان کو اعلیٰ یا تو ہے تھر تھر کا بینے کہ حفرت خفا ہونے کا ورفرائیس کے کہ حکم کی تعییل نہی کہ کمؤں کو روکا کیوں نہیں سے کو تو امتحان منظور تھا سو سولیا ، اسی شب شخ نے اپنے مرشید قطب العالم شیخ عبدالقروس کو خواب ہیں دیجھا کہ رنج کے ساتھ فرط بین نظام الدین الیس نے تو تحجہ سے آئی کڑی عنت نہی تھی جتنی تونے میری اولا دسے کی صبح ہوتے ہی شاہ نطام الدین آنے شاہ ابوسعید کو طویلہ سے بلا کرچھاتی سے ملکا کیا اور فروا یا کہ خاندان میشتہ کا فیصا ن میں ہنوشان سے بلا کرچھاتی سے میں ہوج میرے یا س سے اس قیصان کو مہدوشان میں ہنوشان کو مہدوشان میں ہوج میرے یا س سے اس قیصان کو مہدوشان میں ہوج میرے یا س سے اس قیصان کو مہدوشان کے سے بلا کرچھاتی ہو میرار کی ہور وطن جا ڈرغرم نی کا زمتھی عت نیا کرمہدوشان

ارشا دا منوک میں اکھاہے کہ جب مربی تو ہر کے مقام کو سیجے کر پیکے اور ورع اور تفتوئی کے متام میں قدم مفیوط جماکر زم ہرکے مقام میں قدم رکھے اور اپنے تعنس کو دیا ہنت وجا ہدات سے ا دب دے بیکے تو اس کوخرقہ بہنا جا ٹز ہوجا تا ہے اہ ہما رہے مشائح نے صرور ہ تقدیم

ا جازت كومزورى يحصار

پوتھی قدم نبت کی اتحادی ہے ہوسی سے اعلی ہے اس کا مطلب
یہ ہے کہ سینے اپنی نبیت روحا نیر کوحوحا مل کمالات عالیہ ہے مربیہ کی
دوج کیا تھ توت سے متصل کر درہے اور نبیت کو توت کے ساتھ داور کویا تیج
کریا کسی اور طرح سے مربیہ کے قلب ہیں ہوست کر دے اور کویا تیج
اور مربد میں روحانی اعتباد سے کوئی فرق نہ دہے۔ یہی وہ جیز ہے جس
کو حفرت حاجی حاجب ان خفرت کناوھی کو بعیت کے ایک مفتہ ابو

فرماديا تحاكرميا ل رسيد عمري كيم محصدينا تما وه ديديا اب اس كوبرها تمهاراكام سع ر اور بى وه چرخى جس كوسمنورا قدس صى الترتقالى عليه والروحم في في المرح كيوسى تعالى في سير سيدي والاتهاوه میں نے ابوہ کرکے سینہ میں ڈالریا (ارتاد الموک مواع) حفرت تناه ماحب نے اس محمی نسبت کے مثال ہیں ایک عجیب قعرصفرت ما في ما للقد كا بو صفرت عجد والفتا في الحيات على الن كافراد مقدس وعلى ميں سے مان كے متعلق مكھا ہے ، ان صفرات كوكوئي شخص مرا یا دے تواقعی او قات بڑی کوا تی سے محفی ہدیے دیسے دالے کی والوری كى بنا يرقبول كرتے بى ليكن جو بربے غابث القياع كے دقت آئے اس كو بہت ہی قرر سے تبول کرتے ہی اس وقت کی وعاست ول سے تعلی سے السے وقت کی وعاو ں میں معطی کیلئے ہے معزات ہو کھے مانکے میں الترته في ايسة فعلى سعطا فره ويق مي اليد وقت ى دعا يس بوقت تہیں ہوتیں سکن جب ہوتی میں تو تیر میدف ہوتی میں اور میت کلو پوری ہوتی ہیں الیسی ہی رعا ڈ ں کو د سچھ کر تعبق لوگوں کو مشائع کے متعلق برنشير موياً ما سه كرمفرت كى زبان سے فونكلت سے وہ يورا موجاً باسے حالا تكرية فاعده كلير نيس راس مسلوس ايك اہم وقت ان حفرات کے بہاں وہ ہوتا ہے جب ان کے بہاں کو ن اہم جہان اللہ والاآجائ اورياس كهنهواس وقت كابرس ال كيهال بت قيمتى ہوتا ہے ،ایک مرتب مون تواج ما صب کے بہاں کھے مہمان اہم آگئے ایک عصلیارہ کی د مکان مفرت کے قیامکاہ کے قربیب تھی اس عیلیارہ نے ویکھا کہ کھے نیک قسم کے جہان ہے وقت آئے بیں اس نے بہت ہوا

خوان لکاکر اور اس میں عملف صم کے کھانے رکھ کرحفرت تواجعا، ورالسرتما فاسرقده فى فرست من بيش كيا رحفرت فواجر ما حب نے يوفيايه كياب إس تعرف كياكه صفرت كيسان يكه فهمان آئے بن ين ان كے ليے كھے كھا الايا ہوں قبول فراليس، حفرت كوبيت ہى مرت بوئ اورونی ہے اختیاری ثنان کیسا تق فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اس نے عرص کیا کہ بھے اسے جیا بنا دو احضرت نے تھورلی دیرتانی ار کے فرمایا کہ کچھاور مائک ہے، طیاح نے کہا کہ بس سی بیا سے يونك مصرت زبان ميادك سير فرفايع تفي كرمانك كيا مالكاب اس لے اس کے بین مرتبے کے اعراد ہی اس کو فحرہ مبارک میں لئے گئے اندا سے زیجر لگای اس کا حال تو اللہ تعالی ہی کو معلوم سے کر حضرت جریل علیہ السلام ی طرح سے کرا نبول نے نزول وی کے وقت نبی کریم صلى الشرتعان عليه وأله وسلم كوتين مرتب ولوجا عقا اور برمرتب بي فرطايا تھا کہ دیا صو ، دومر تنہ کے والوسے میں توصفور صی الشہ تنا کی علیہ وآلہ والم نے بی فرطا کر میں قاری نہیں سیری مرشیر میں و با کر و حفرت جرس نے بتایا وہ برصا شروع کرویا ریا حفرت ہوا جرماص نے كو في اور توج فرما في شو في - آده مكنظ لعد حب مجره كصول كريا مرتشراف لاستے تو دونوں کی صورت کے بھی ایک ہوگئی متی فرق صرف اتنا تھا کہ حفرت نواج ما صب تو سي عجره ميں سي تھے وسلے ہى يا برتشراف ہے آئے لیکن وہ طباح سکو ( بیخودی) کی حالت میں تھا اور کھے دیر بدائسى مالت مين انتقال موك الشرتعالى المندد رسع عطا فرمائے ر موت ترانی می مقی اور الس کا جو وقت مقرر تھا اس میں تقدم تا تونیں

ہوسکتا تھا لیکن اس کی نوش قستی کہ ساری عمر تو طباخی کی اور موت کے وقت نواج ہاتی ہالٹر مین کر آخرت کے بھی مزئے ہوئے، امس قسم کے اور بھی بہت سے وا تعات ہیں ہو آپ بیتی مرہ میں بھی دمر کے ہیں ۔

بہاں ایک فروری ہات ہیں کہ مشائع کا دستور ہے کہ وہ تدیکا۔
معولات کو سٹرو عکراتے ہیں تاکہ تمل پیدا ہو، اسی واسیطے مشائع کی
تاکید ہوتی ہے کہ معولات ناعز ہوں تاکہ قلب میں قوت آتی رہنے ر
بینہ سے سینہ طاکر کچے و بیرینے کے واقعات مشائع میں بھی میں
میں کثرت سے نظر میڑ ہے اور یہ لائن اپنے مشائع میں بھی میں

نے کرت سے رکھی ، الك فرودى بأت يرس كر حفرت مرنى رحمر الشعليد يحارى شرافي کے شروع یں طریت ہر ال میں نسبت کے اتسا ارائع اورتواج یا تی ہات کے اس واقعہ کو کھی بیان فرما یا کرتے مگران کی تقریر کونقل کرنے والوں تے بہت خلط ملط کر دیا ہے ، اصل واقعروہ سے جس نے تھا ہے ر يهال ايك الرقايل توحيب كريه جارون تسبتي ضعف و قوت كے اعتبادیسے تومتفاوت ہیں کہ ا نعکاسی کم درجے کی ہے تھراتقائی ہے تھر اصلای سے گرمین وری نہیں کر ہرنبت کا مصول بیٹی پرموقوق ہوالیہ متراكط اجأزت كي سب يس مشترك بين جنجي تعقيل رساله شريعي والقيت مدلاا میں آ یکی ہے عنقریر سے بوحفرت تھا نوی نے لکھا ہے کہ کسی كاملى صحبت بين أيك مرت تك متقير سجوا بهو؛ ابل علم وابل فيماس كوا چا سيحت بول اور اس كاطرت رج مع كرت سول ، اس كاصحبت

سے عیت الی کی زیاوتی اور حمیت دنیا کی کمی قلب میں محسوس ہوتی ہواس کے یاس سے والوں کی حالت روزروزورست ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہوتا برگرمتنی وصالح بهومتنع سنت بوعم دین بقدر مزورت جانبا بهوبمسی کالی کی صدمت میں دہ کر فالرہ باطنی حاصل کیا بوعقلا و اورعلیا و اس کی طرف ماس بول اوراس کی محبت مؤتر ہور البتہ ایک بڑی اہم مشرط بیہے کم وه فود ا جازت كاطالب نه يد ميت سے لوكوں كوميں نے اكا برمين مي و الحاادراية ووسول س بى و الحاكر ببت سے لوگوں كو با وجود مات نسبت ہونے کے عن اس وہ سے اجازت نہیں کی کہ ان کے ول میں ا ما زت كى طلب عقى بينا نير تذكرة الرئيد الين ب كركسى شيخ كانام مے رفروا یا کہ ان مکے یاس ایک تحص مدلوں دہا اور میے شکایت کی قلب کی جانت ورست تہ ہوتی ہ کشی ہے قرط یا کہ میاں ورسی سے تہا ال کیا مقسرد ہے ؟ اس صحف نے جواب وا کہ حفرت ہوندے آب سے علے كى آب سے لے كردوسروں كو بہنجا و ك كا الى تا نے فرما يا ليس آس نيت بى ئى توسارى قولى سے كر يہنے ہى ہير خينے كى تھان دھى سے ، اس سيوده خيال كوي سي لكالدورا ورصفرت مشيح الاسلام مدتى قدس سره ني تود اس ناکارہ سے جب اس ناکارہ نے اپنی نا اہلیت کا عذر کر کے حفرت سے درخواست کی مقی کرآپ چھے ببعث کرتے سے متع فروا دیں حفرت ت اد ناوفرایا تاکر " بواین کو ایل سکے وہ نا اہل ہے " وآخر وعوافاان الحهدللته بمب العالمين وصلى الله تعالى عي حير خلقه سيدنا ومولدنا هجل فآله وصحيه وبارك وسنم تسلما كثيرا حفرت شيخ الحديث ولاما تذكرنا صاحب وامت بركاتهم فيصل آياد

اول مكتوبات عليمهر كتب فقائل يراشكالات جاعت اسلامی اور ایک کخ نکریم تبليعي حماعت براعتراضات اور ان مے ہوایات نفائل قرآن عجبيطى حکایات صحابہ قرآن عظم اور سيرييرتعليم عكسى فقائل مار ففائل وكر فقاكل دمقاك ففائل بمليغ ففأل صدقات بردوحمه ففالل ج عكسى ففائل ورووشرلي مجموعه ارشا والملوك اكمال الشم عجله ارت دا لملوک

"اريخ مشايخ بيشت الاعتدال في مراتب الرجال ففاكل قرآن فقائل تماز فقائل وكر قفاكل دمفاك دفيا كل ج ققائل ورود فقائل تبليغ ففائل صرتات مردوصه ففاكل تجارت تعمالل نبوى شرح شمائل ترمذى حكامات محايم قفائل زمان عربي والمعى كاوبوب رسطرى كاعلاج مكملالاعتدال آپ بنتی تمرا تا مكتوبات تفيوف حقداول متوات عن حقددوم